### نبى صلى الله عليه ولم ك نماز كاطرلف ممازكا طريف

تالیف ساحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز رحمه الله

> ار دو ترجمه ابوالمكرّم عبدالجليل

وکالت برائے مطبوعات وعلمی تحقیقات وزارت اسلامی امور و او قاف و دعوت وارشاد مملکت سعودی عرب مملکت سعودی عرب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1870هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم./ عبدالعزيز بن باز بن عبدالرحمن ابن باز، 120هـ النص، باز، 120هـ النص باللغة الأوردية) ديوي 120/0791

> رقم الإيداع: ١٤٢٥/٥٣٩١ ردمك: ٤-٢٧١-١

> > الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ

#### بسم الثد الرحمٰن الرحيم

## نبى صلى الله عليه ولم كى نماز كاطريقه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد:

نی علی کے طریقہ کے بیان میں یہ چند مخضر باتیں ہیں، میں نے جاہا کہ ہرمسلمان مر دوعورت کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کردوں، تاکہ ان سے واقف ہونے والا ہرخص نماز کے بارے میں نبی علی کی اقتدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آپ کاارشاد ہے:

"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي"

تم اسی طرح نماز پڑھوجس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھاہے (سی سی سی بخاری) اور اب نماز نبوی کا طریقہ قارئین کے پیش خدمت ہے:

ا-نمازی اچھی طرح وضوکرے، اچھی طرح وضوکا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح وضو کرنے کا حکم دیاہے اسی طرح وضو کیا جائے، اللہ سجانہ و تعالیٰ کاار شادہے: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ المائدة: ٢-

اے ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو، اور اپنے سروں کامسح کرو، اور اپنے سروں کامسح کرو، اور اپنے سروں کامسح کرو، اور اپنے سروں کامشح کرو، اور اپنے سروں کامشح کرو، اور اپنے بیاؤں کو مخنوں سمیت دھولو۔

اور نبی علیہ کاار شادہے:

"لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ" وضوك بغير كوئى نماز قبول نہيں ہوتی۔

۲- نمازی جہال کہیں بھی ہوا ہے پورے جسم کے ساتھ قبلہ - کعبۃ اللہ - ک طرف اپنار خ کر لے اور فرض یا نفل جس نماز کاار ادہ رکھتا ہے دل سے اس کی نیت کرے، زبان سے نماز کی نیت نہ کرے، کیونکہ زبان سے نبیت کرنا ثابت نہیں، بلکہ برعت ہے، اس لئے کہ زبان سے نبیت نہ تو نبی کریم علی ہے کی ہے اور نہ ہی آپ کے صحابۂ کرام رضی اللہ عہنم نے۔ نمازی اگر امام یا منفر د (اکیلے نماز پڑھنے والا) ہے تواپنے سامنے ستر ہ رکھ لے۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز (کی صحت) کے لئے شرط ہے، سوائے چند معروف مسائل کے جو اس سے مشتنیٰ ہیں اور وہ اہل علم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

س- الله اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کیے اور اپنی نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھے۔

۳- تکبیر تحریمه کہتے وفت اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھائے۔

۵-اینے دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، کلائی اور بازو پر ہو، کیونکہ نبی علیہ سے ایساہی ثابت ہے۔ ۲-اس کے بعد نمازی کے لئے مسنون ہے کہ دعائے استفتاح پڑھے، دعائے استفتاح بیہ ہے:

"اللَّهُمَّ بَاعِد بيننِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتً بيننَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِب، اللَّهُمَّ نَقُنِي مِنْ خَطَايَايَ

كَمَا يُنَقِّى التُّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنس، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِن خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وِالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ" اے اللہ! تو میرے در میان اور میرے گناہوں کے در میان ایسی دوری کر دے جیسی دوری تونے مشرق اور مغرب کے در میان کی ہے، اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے اس طرح یاک وصاف كرديجس طرح سفيد كيراميل كجيل سے صاف كياجا تاہے، اے الله! مجھے میرے گناہوں سے یانی، برف اور اولوں سے دھل دے۔ اوراگر جاہے تواس دعا کے بچائے یہ دعائے استفتاح پڑھے: "سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُك، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ" اے اللہ! تویاک ہے اپنی حمد کے ساتھ ، اور تیر انام بابرکت ہے ، اور تیری شان بلندہے،اور تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں۔ اور اگر ان دونوں دعاؤں کے علاوہ نبی علیقہ سے ثابت کوئی اور دعائے استفتاح پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ افضل ہے ہے کہ بھی کوئی دعائے استفتاح برصے اور بھی کوئی دعائے استفتاح، کیونکہ اس سے نبی کریم علیہ کی مکمل اتباع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد "اَ عُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيم، بِسمْ اللّٰه الرّحمنِ الرّحيم، بِسمْ الله الرّحمنِ الرّحيم، بِسمْ الله الرّحمنِ الرّحيم، کیونکہ رسول اللہ علیہ کا ارشادے:

"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" جس في سورة فاتحه نهين يرهى الله كانهين من المانهين من المانهين المانهين المنانهين المنانه

سورہ فاتحہ کے بعد جہری نمازوں میں بلند آواز سے اور سری نمازوں میں بیت آواز سے "آمین" کے، پھر قرآن کا جو حصہ یاد ہواس میں سے پڑھے، افضل بیہ ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں سورہ فاتخہ کے بعداوساط مفصل (سورہ عم سے سورہ کیل تک) سے پڑھے، فجر میں طوال مفصل (سورہ ق سے سورہ مرسلات تک) سے اور مغرب میں بھی طوال مفصل سے اور بھی قصار مفصل (سورہ ضحی سے سورہ ناس تک) سے اور مغرب میں بھی طوال مفصل سے اور بھی قصار مفصل (سورہ ضحی سے سورہ ناس تک) سے، تاکہ اس سلسلہ میں وارد تمام احادیث یمل ہوجائے۔

2-"الله اكبر" كهتا موااور ايني ما تقول كو موندهون تك ياكانون كى لوتك

اٹھا تاہوا رکوع کرے، رکوع میں سرکو پیٹھ کی برابری میں کرلے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، رکوع اطمینان سے کرےاور ہیدی انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں، رکوع اطمینان سے کرےاور بید دعا پڑھے:

"سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"

پاک ہے میرارب جوبڑی عظمت والاہے۔

افضل بیہ ہے کہ بیہ دعا تین باریا اس سے زیادہ بار دہرائے،اوراس دعاکے ساتھ بیہ دعا بڑھنا بھی مستحب ہے:

"سبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ
السبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ
الدابجُ بخش دے
اللہ الویاک ہے اپنی حمد کے ساتھ ،اللہ الجھے بخش دے
اللہ الماری اگر امام یا منفر دہے تو "سمَعِ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه" کہتا ہوا اور اینے ہاتھوں کو مونڈ ھوں تک یاکانوں کی لو تک اٹھا تا ہوا رکوع سے سر

الھائے،اور قومہ میں بیرد عاپڑھے:

"رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا

فِيهِ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ"

اے ہمارے رب! تیرے لئے ہی تعریف ہے، بہت زیادہ، پاکیزہ اور آسان بابرکت تعریف، آسانوں کے برابر، زمین کے برابر، اور آسان وزمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر، اور جو کچھ تواس کے برابر، اور جو کچھ تواس کے بعد جاہے ہے۔

یہ ہے۔ اور ہم سب ہی تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ! جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والانہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دیے اسے کوئی مالدار کواس کی مالدار کی تیرے عذاب سے بچا نہیں کتی۔

مستحب ہے کہ نمازی رکوع کے بعد قومہ میں اس طرح اپنے ہاتھ سینے پر رکھے جس طرح رکوع سے پہلے حالت قیام میں رکھاتھا، کیونکہ واکل بن حجر اور مہل بن سعدرضی اللہ عنہماکی روایت کر دواحادیث نبی علیق سے اس عمل کے ثابت ہونے بردلالت کرتی ہیں۔

9- "الله اكبر" كہتا ہوا سجدے میں جائے ، اور اگر ہوسکے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کوز مین پررکھے، لیکن اگر اس میں مشقت ہو تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کوز مین پررکھے، سجدے میں دونوں پیر اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا کر پھیلا لے، سجدہ سات اعضاء پر ہونا چاہئے: پبیٹانی ناک سمیت، دونوں ہاتھ ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیرکی انگلیوں کا اندرونی حصہ ، اور سجدے میں بید دعایر ہے:

"سُبُحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى"

پاک ہے میرارب جوسب سے بلند ہے۔

اس دعا کو تنین باریااس سے زیادہ بار کہنا مسنون ہے، اور اس دعا کے ساتھ بیہ دعا بڑھنا بھی مستحب ہے:

"سبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ" الدالله ماردرب! توباك ما بي حمد ك ساته الله! مجھ بخش دے۔

سجد عين زياده سے زياده دعا كرے، كيونكه نبى عليہ كاار شاد ب:

"أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

ر کوع میں تورب کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، لیکن سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ بیہ (حالت سجود) اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوجائے۔

نمازی کو چاہئے کہ وہ بحالت سجدہ اینے رب سے دنیااور آخرت کی بھلائی کاسوال کرے، خواہ فرض نماز پڑھ رہا ہویا نفل۔

اسی طرح وہ حالت سجدہ میں ہازوؤں کو پہلو سے، پبیٹ کورانوں سے اور رانوں سے اور رانوں کے نکہ رانوں کے دورر کھے، اور کہنیوں کوز مین سے اٹھائے رکھے، کیونکہ نبی علیہ کارشاد ہے:

"اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْبِ"

سجدے اطمینان سے کرو،اورتم میں سے کوئی شخص اپنی کہنیوں کو کتے کی طرح (زمین پر)نہ بچھائے۔

\*ا-"الله اکبر"کہتا ہواسجدے سے سر اٹھائے اور بائیں بیر کو بچھا کواسی پر بیٹھ جائے ،اور دائیں بیر کو بچھا کواسی پر بیٹھ جائے ،اور دائیں بیر کو کھڑار کھے ،اور اینے ہاتھوں کورانوں اور گھٹنوں پر رکھ لے ،اور بید دعا پڑھے:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاجْبُرُنِيْ

اے میرے رب! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی عطاکر، مجھے عافیت میں رکھ اور میرے نقصان پورے فرما۔ میہ جلسہ بھی بالکل اطمینان سے کرے۔

اا- پھر "اللہ اکبر" کہتا ہوا دو سرا سجدہ کرے اور اس میں بھی وہی سب کرے جو پہلے سجدہ میں کیاتھا۔

۱۱- "الله اكبر" كہتا ہوا بجدہ سے سر اٹھائے اور جس طرح دونوں سجدوں كے در ميان بيٹھا تھااسی طرح تھوڑی دیر کے لئے بيٹھ جائے، اس بيٹھك كو "جلسۂ استراحت" كہتے ہیں، جومستحب ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو كوئی حرج كی بات نہيں، جلسۂ استراحت میں كوئی ذكر اور دعا نہيں ہے۔ پھر اگر دشوار نہ ہو تو اپنے گھٹنوں پر ورنہ زمین پر ٹیک لگا كر دوسری ركعت کے لئے کھڑا ہو جائے، كھڑا ہونے کے بعد سورۂ فاتحہ اور فاتحہ کے بعد قرآن كا جو حصہ یاد ہواس میں سے پڑھے، پھر جس طرح پہلی ركعت میں كیا تھا دوسری ركعت میں کیا تھا دوسری ركعت میں کیا تھا دوسری ركعت میں کیا تھا دوسری ركعت میں ہی اسی طرح كرے۔

سا-اگر نماز دو رکعت والی ہے جیسے فجر ، جمعہ اور عبدین کی نمازیں، تو

دوسر سے سجد سے سر اٹھانے کے بعد نمازی تشہد میں اس طرح بیٹھے کہ
اس کا دایاں پیر کھڑا ہو اور بایاں پیر زمین پر بچھا ہو، اور دائیں ہاتھ کو دائیں
ران پررکھ کرہاتھ کی انگلیوں کو موڑ لے، البتہ شہادت کی انگلی کھلی رکھے اور
اس سے اللہ کی وحد انبیت کی طرف اشارہ کرے، اور اگر دائیں ہاتھ کی خضر
اور بنصر (کنارے کی دونوں انگلیوں) کو موڑ لے اور انگوٹھے کو پچوالی انگلی
سے ملاکر حلقہ بنا لے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے تو بھی بہتر ہے،
کیونکہ دونوں ہی طریقے نبی علیہ سے ثابت ہیں، بلکہ افضل ہے ہے کہ بھی
پہلے طریقہ پرعمل کرے اور بھی دوسرے طریقہ پر۔ اور بائیں ہاتھ کو بائیں
ران اور گھٹے پردکھے، بھراس قعدہ میں تشہد پڑھے، اور وہ ہے۔

"التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلُوَاتُ والطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أشْهَدُ أن عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أشْهَدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

تمام زبانی عبادتیں اور بدنی و مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اے اللہ کے نبی! آپ پر سلامتی نازل ہو اور اللہ کی حمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور سلامتی نازل ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد علاقہ اس کے بندہ اور رسول ہیں۔

### چر په درود پڙه

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، حَمِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، حَمِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجيدٌ

اے اللہ! تورحمت نازل فرما محمد (علیہ اور آل محمد پرجس طرح نوے نوے نے رحمت نازل فرما کی ابراہیم (علیہ السلام) اور آل ابراہیم پر، بیشک تو نے رحمت نازل فرما محمد (علیہ السلام) اور آل ابراہیم پر، بیشک تولائق تعریف اور بزرگی والا ہے، اور برکت نازل فرما محمد (علیہ کی پر

اور آل محمد پرجس طرح تونے برکت نازل فرمائی ابراہیم (علیہ السلام)
اور آل ابراہیم پر، بیشک تولائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔
اس کے بعد جار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور یہ عایر ہے:

"اللَّهُمَّ إنْي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ"

اے اللہ! میں تیری پناہ جا ہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور سے دجال کے فتنے سے۔

پھر دنیااور آخرت کی بھلائی کی جود عاجاہے کرے، اگر اپنے والدین کے لئے یاان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے لئے دعاکرے تواس میں کوئی حرج نہیں، خواہوہ فرض نماز میں ہویا نفل نماز میں، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب نبی علیقی نے انہیں تشہد سکھلایا تو فرمایا:

"ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو " پُرُوه اپنی پندیده ترین دعاگاا نخاب کر کے اللہ سے دعا کرے۔

اورایک دوسری روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"ثُمَّ لِيَخْتَرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً"

پھر (اللہ سے)جو سوال کرناجاہے اس کا متخاب کرے۔

اس حدیث میں نبی علیہ کاارشاد عام ہے اور ہر اس دعا کو شامل ہے جو بندے کے لئے دنیا وآخرت میں مفید ہو۔

اس کے بعد ''السلام علیم و رحمۃ اللہ ، السلام علیم و رحمۃ اللہ ''کہتا ہوا دائیں اور بائیں جانب سلام بھیر دے۔

۱۹-اگر نماز تین رکعت والی ہے جیسے نماز مغرب، یا چار رکعت والی ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں، تو مذکورہ بالا تشہداور در ود بڑھنے کے بعد "اللہ اکبر" کہتا ہوا گھٹنوں پر طیک لگا کر کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک یاکانوں کی لو تک اٹھا کر پہلے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لے اور صرف سور و فاتحہ بڑھے، اور اگر بھی کھار ظہر کی تیسری اور چوتھی

رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ،
کیونکہ ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث نبی علیہ سے اس عمل کے ثابت ہونے پردلالت کرتی ہے۔

پھرمغرب کی تیسری رکعت کے بعد اور ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت کے بعد وہ بی تشہد بڑھے جو دو رکعت والی نماز کی کیفیت کے بیان میں گزر چکا ہے، پھر اینے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیر دے۔

سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ ''أستَغْفِرُ الله''کے، پھر بہ وعا پڑھے:

"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ"

اے اللہ! توسلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، توبابر کت ہے اے عزت وجلال والے۔

امام ہونے کی صورت میں تین مرتبہ "أَسنتَفْفِرُ الله" اور مذكورہ دعا پڑھنے كے بعداسے مقتديوں كى طرف متوجہ ہونا چاہئے، پھريہ دعا پڑھے: " لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفُعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إلا باللهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلا نَعْبُدُ إِلا إِياَّه، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الفَضلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسنَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَو كَرهَ الكَافِرُونَ الكَافِرُونَ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چيزير قادر ہے۔اے اللہ !جو تو عطا کرے اسے کوئی رو کنے والانہیں، اور جو توروک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور سی مالدار کواس کی مالداری تیرے عذاب سے بچانہیں سکتی۔اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی طافت و قوت کار گر نہیں،اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں،اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، نعمت وضل اسی کا ہے اور اسی کے کئے عمدہ تعریف ہے، اللہ کے سواکوئی معبود برق نہیں، ہماری عبادت اسی کے لئے خالص ہے اگر چہ کا فروں کونا گوار لگے۔

اس کے بعد ینتیس (۳۳) مرتبہ "سبنحان الله" ینتیس (۳۳) مرتبہ "الله أكبر" کے اور مرتبہ "الله أكبر" كے اور مرتبہ "الله أكبر" كے اور سوكى گنتی اس وى گنتی و گنتی

"لاً إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنَيْءٍ قَدِيرٌ اللّه كَ سواكونَى معبود برق نہيں، وه اكيلا ہے،اس كاكونَى شريك اللّه كے سواكونَى معبود برق نہيں، وه اكيلا ہے،اس كاكونَى شريك نہيں،اسى كى بادشاہت ہے اور اسى كے لئے تعريف ہے اور وه ہر چيز يرقادر ہے۔

اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرس، "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد"،
"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" اور "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "بِرُهِ،
فَر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تین سور توں کا تین تین بار بر هنامسخب فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان تین سور توں کا تین تین بار بر هنامسخب ہے، کیونکہ اس بارے میں نبی علی سے احادیث وارد ہیں۔ واضح رہے کہ ان تمام اذکار کا بر هناسنت ہے، فرض نہیں۔

ہرمسلمان مر دوعورت کے لئے ظہر کی نماز سے پہلے جار رکعت، ظہر کی نماز کے بعد دورکعت، مغرب کی نماز کے بعد دورکعت، عشاء کی نماز کے بعد دورکعت اور فیخر کی نماز کے پہلے دورکعت سنت پڑھنا مشروع ہے، یہ کل بارہ رکعتیں ہوئیں، ان کو "سنن رواتب" کہا جاتا ہے، کیو نکہ نبی علیا ہے حالت حفر (قیام) میں ان کی پابند کی کرتے تھے، البتہ حالت سفر میں ان کو نہیں پڑھتے تھے، لیت فرمات فیر کی سنت اور وتر ان دو نمازوں کی حضر اور سفر ہر حال میں پابند کی فرماتے تھے۔ افضل یہ ہے کہ سنن رواتب اور وتر کو گھر میں پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی مسجد میں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی علیا ہے کا ارشاد ہے:

"أفضلُ صلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ" آدمی کی سبسے بہتر نمازاس کی گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے۔ ان بارہ رکعت سنتوں کی پابندی دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ نبی علیقہ کاار شادہے:

"مَنْ صلَّى اثْنَتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطَوَّعًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

جس نے دن اور رات میں بارہ رکعت سنت پڑھااللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل تغمیر فرما تاہے (سیج مسلم) اور اگر عصر کی نماز سے پہلے چار رکعت، مغرب کی نماز سے پہلے دور کعت اور عشر کی نماز سے پہلے دور کعت اور عشاء کی نماز سے بہلے دور کعت بڑھ لے نواور بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ سے ثابت احادیث اس بردلالت کرتی ہیں۔

الله تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، اور الله کی رحمت اور سلامتی نازل ہو ہمارے نبی محمد بن عبدالله پراور آپ کے آل واصحاب اور تاقیامت آپ کی سجی پیروی کرنے والوں پر، آمین۔

# كيفية صلاة النبي عليان

#### تأليف

سماحة الشيخ عبدالعزيزبن عبدالله بن بازرحمه الله

ترجمة أبوالمكرّم عبدالجليـل

(باللغة الأردية)

وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية 1470هـ